

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### الحمد لله وحده والصّلوة والسلام على من لا نبي بعده٬ و على آله و اصحابه اجمعين

ا ما بعد! ہمارے دور میں ٹمیٹ ٹیوب ہے بی کا رواج عام ہوتا جارہا ہے۔اسلاف کی کتابوں میں اس کے متعلق تصریحات و جزئیات ملنا محال ہیں بلکہ اسلاف صالحین میں اگر کوئی الی حرکت کرتا تو وہ اسے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان سے ممکن ہوتا تو الی حرکت کو رو کئے پر ایڈی چوٹی کا زور لگاتے اور ہم بھی الی حرکت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ الی حرکت کو الوں سے بیزاری کا إظہار کرتے ہیں۔لیکن ہمارے بس میں نہیں کہ اسے روک سکیں۔ کیونکہ اس کے بلکہ الی حرکت کرنے والوں سے بیزاری کا إظہار کرتے ہیں۔لیکن ہمارے بس میں نہیں کہ اسے روک سکیں۔ کیونکہ اس کے اکثر طریقے دو ہیں:۔

(۱) مصنونی تخم ریزی (Artificial Insecmination) شیٹ ٹیوب بارآ وری (Test Tube Ferrtilisation)

#### مصنوعی تولید ریزی کی تفصیل(Artificial Insecmination)

اس طریقہ میں مردکا مادہ منوبیحاصل کر کے مصنوعی طریقے سے عورَت کے رحم میں داخل کیا جاتا ہے۔ مردکا مادہ منوبیا استمناء بالید

(ہاتھ سے منی نکالنا یعنی مشت زنی) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بیطریقہ شرعاً فتیج سے فتیج ترین ہے اور استمناء بالید کی شریعت پاک میں
سخت ممانعت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ناکع الید ملعون ہاتھ سے قوت یعنی منی نکا لنے والاملعون ہے اور آخرت میں
بہت زیادہ عذاب ہوگا۔

روح البیان میں ہے کہ ایک قوم حاملہ ہوکراً مٹھ گی وہ یہی لوگ ہوں گے جومنی ہاتھ سے نکالتے تھے۔فقہاء کہتے ہیں اگر کوئی ایساعمل کرتا ہوامل جائے تو اُس پرتعز برجاری کی جائے۔ (روح البیان پ۲۱ المعارج)

اسمسكلكي تحقيق وتفصيل فقيرك رساله حدر الخلق في الاستمناء والجلق ليعني مُشت زني كِ نقصانات ميس بـ

#### فنقير كا مشوره

مپہلے مرد کواپنی مردمی قوت سے ہی اولا دحاصل کرنا اس کی دارین کی فلاح ہے۔اگر سوائے اس کے حیارہ نہ ہوتو کھر بجائے مشت زنی سے مادہ منوبیہ حاصل کرنے کے اسے ہدایت ہوتو زوجہ سے جماع کے وقت خروج منی کے وقت شیشی میں مادہ منوبیہ جمع کرلے۔ورنداستمناءسے تولیدای تھم میں ہوگی جوشر عاً استمناء بالید کا ہے۔

## مصنوعی تخم ریزی کی صورتیں

۱ ..... ما ده منوبیا پنے نے نمدہ شو ہر کا ہو۔اس سے جو بچہ پیدا ہوگا شو ہر کا ہوگا اور ثابت النسب ہوگا۔

۲ ..... شو ہر کے ساتھ مجامعت یا خلوت کی نوبت تو نہیں آئی تھی لیکن شو ہر کی منی اپنے فرج میں داخل کی یا کروائی۔اس کے بعد، شو ہرنے طلاق دے دی تو عدت گزار نا پڑے گی۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ اگر طلاق رجعی کے بعد شو ہرکی رضا مندی سے عدت کے

دَوران ایسا کیا ہوتو ثبوت نسب کے ساتھ ساتھ شوہر کارجوع بھی ثابت ہوگا۔ ٣۔.... مادہ منوبیا پیغے مُر دہ شوہر کا ہویا شوہر طلاق بائن یا مغلظ دے چکا ہو۔شوہر وفات پا گیا جب کداسکا مادہ منوبیہ مفوظ کیا ہوا ہو۔ عدیت ختم ہوچکی ہوتو ہور کسلئے اس کا مادہ استعمال جمائز نہیں اور مورت کی وجہ سے نکل ہختم ہوجا نہ کریاعیث مارے وہ

عدت ختم ہو پچکی ہوتو بیوہ کیلئے اس کا مادہ استعمال جا ئزنہیں اور موت کی وجہ سے نکاح ختم ہوجانے کے باعث اب وہ مادہ غیر شوہر کا ہوگیا ہے۔

مدت کے دَوران جائز نہیں کیوں کدیدالی مدت ہے جو نکاح کے بقید آثار ختم ہونے کیلئے مقرر کی گئی ہےاور پیمل تو ایک نیاعمل ہے سابق نکاح کا بقیدا ترخبیں۔

سابق نکاح کابقیہارٹہیں۔ میرصورتیں اپنے شوہر کے مادہ منوبہ سے متصورتھیں۔اس میں بھی ضرورت ِ شدیدہ کے بعد صِر ف دوصورتیں جواز کی ہیں۔

ایک صورت مع اقسامهاعدم جواز کی ہے۔ ۶...... مادہ منو پیغیر شو ہر کا مجھ کر داخل کرایا۔

حرام اورسخت گناہ ہےاورعورت تعزیر کی مستحق ہوگی۔ ۲ ..... مادہ منو پیغیر شو ہر کا ہولیکن اس کی رضا مندی سے عورت نے وہ اپنے فرج میں داخل کیا۔

فا کدہ .....ان صورتوں میں اگر اس سے حمل کھہر گیا تو بچہ صاحب العطفہ کا تو کسی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ شوہر کا بچہ شار ہوگا۔ ہاں وہ اس کے اپنے سے ہونے کی نفی کرے اور گوا ہوں سے ثابت کرے کہ اس کی بیوی نے حرام مصنوعی تخم ریزی کرائی ہے یا

عورت خوداس کا إقرار کرے۔اسے اصطلاحِ شریعت میں لعان کہتے ہیں اور لعان کے احکام فقد میں مفصل موجود ہیں۔ ۷.....داخل نہ کی ہو بلکہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے داخل کروائی ہو۔ سے میں مفاط

اگر ڈاکٹر نے غلطی سے غیرشو ہر کی منی داخل کی خواہ اس نے ایسامطالبہ پر کیا ہو یا بغیر مطالبہ کیا ہوتو لیڈی ڈاکٹر بھی گنہگار ہوگی اور تعزیر کی مستحق ہوگی۔اس کا تھم حکم بالا کی طرح ہے۔

#### فنقهاء كرام كا كمال

فقبهاء كرام نے تا قیامت آنے والے مسائل كاحل صديوں پہلے فرمايا۔حضرت امام شامى رحمة الله تعالى عليہ نے لكھاك

اما النكاح الفاسد فلا تجب فيه العدة الا بالوطى قلت و مما جرى مالوا ستد خلت منيه

في فرجها كما بحثه في البحر

بہر حال نکاح فاسد میں عدت نہیں ہاں وطی کرے تو عدت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے قائم مقام کا فعل ہو وہ یہ کہ ایسے مرد کی منی عورت کے فرج میں داخل کی ہوجیسا کہ بحر (نام کتاب فقہ) میں اس کی بحث کی گئی ہے۔

اذا دخلت منیا فرجها ظنته منی زوج او سید علیها العدة کالموطوقة بشبها قال فی البحر ولم اراه لا صحابنا والقواعد لا تاباه لان وجوبها لتعرف برائة الرحم جبورت نے اپنی فرج میں منی داخل کی اور وہ نی اس کے اپنے شوہر کی ہے یالونڈی ہے تواس کے مالک کی منی ہے تواس عورت پرعدت ہے ان کا تھم ان عورتوں جیسا ہے جن کیلئے شبہ سے جماع کیا گیا۔ بحرکے مصنف نے فرمایا کہ میں نے اس کی تصریح نہیں کی لیکن تواعد سے اس کا انکارنہیں ہوسکتا اس کے ایسی عورتوں کو استبراء رحم ضروری ہے یعنی عدت۔

ادخلت منیه فرجها هل تعتد فی البحر بحثانعم لا حتیاجها لتعرف براثة الرحم (قوله فی البحر بحثانعم) حیث قال ولم اُرحکم ما اذا و طثها فی دبرها داخلت منیه وفی فرجها ثم طلقها من غیر ایلاج فی قبلها فی تحریر الشافعیه وجویها فیها ولا بدان یحکم وعلی اهل المذهب به فی الثانی لان ادخال المنی یحتاج الی تعرف براثة الرحم اکثر من مجرد الایلاج اه یعنی و اما فی الاوّل فلا لان الوط عفی الدبر ان کان فی الخلوة فالعدة تجب بالخلوة وان کان بغیر خلوة فلا حاجه الی تعرف البراثة لا نه سفح الماء فی غیر محل الحرث فلا یکون نطفه العلوق می ورت نے شوم کی می فرج میں داخل کی تو است عدت ضروری ہے۔ بح میں اس کی بحث ہے اور فرمایا کہ ہال اس عورت کو عدت ضروری ہے۔

## بحر کتاب کی تفصیل

مسکلہ ہے کہ جوکوئی عورت کی دہر میں وطی کرے یا عورت اپنی فرج میں مرد کی منی داخل کرے پھر مرد اسے طلاق دے دے جب کہ اس نے اپنی عورت کی فرج میں ذکر داخل نہیں کیا۔شوافع نے ایسی عورت کوعدت واجب کھاہے اور ہمارے مذہب حنفیہ میں بھی دوسری صورت میں یعنی فرج میں مرد کی منی داخل کرنے پرعدت ہے اس لئے کہ دخول منی فی الفرج صرف ادخال ذکر سے میں بھی دوسری صورت میں یعنی فرج میں مرد کی منی داخل کرنے پرعدت ہے اس لئے کہ دخول منی فی الفرج صرف ادخال ذکر سے

استبراءالرحم كاتحكم اكثر مشہور ہے۔ ہاں پہلی صورت یعنی لواطت میں ایسائحکم نہیں اس لئے كداگر لواطت بزوجه اگر خلوت میں ہو توعدت واجب ہے اگر خلوت میں نہ ہوتو ایسائحکم استبراءرحم پر لا گونہ ہوگا یعنی عورت کواستبراءالرحم ضروری نہیں اس لئے كه مرد نے یانی غیرمحل حرث میں ضائع كیا ہے اس صورت میں دحم میں نطفہ ٹھبر نے كاامكان نہیں اس لئے عورت پرعدت نہیں۔

اذا عالج الرجل جاریته فیما فی الفرج فانزل فاخذت الجاریه ماء ه فی شیع فاستد خلته فرجها فی حدثان ذلك فعلقت الجاریه و ولدت فالولد ولده الجاریة ام والدله (رَدُّ الْمُحُتَّار، شامی) اگر مرد نے اپنی لونڈی کی فرج کے علاوہ کسی دوسری جگہ وطی کی تو لونڈی نے مالک کی منی کسی شے مثلاً شیشی میں لے کر

بو سروے بین ویدن کی سرک سے معارہ کی دوسری جبہ رس کو مریکا ہوگا اور اونڈی اُمِم ولدہوگا۔ فرج میں داخل کر دی جس سے وہ لونڈی حاملہ ہوئی اور وقت پر بچہ جنا تو وہ بچہاس مر د کا ہوگا اور لونڈی اُمِم ولدہوگی۔

## خلاصة كلام

ان عبارات سے ٹمیٹ ٹیوب ہے بی کا ثبوت واضح الفاظ میں ملا۔ لیکن جواز کی صورت صِرف ایک ہے وہ بھی بروجہ ضرورت ِشدیدہ ورنہ بخت حرام۔ بلاوجہ ایساعمل کرنے والے پرشری سزالازمی ہے۔

#### شرعی حکم

فرمیل میں فقیر چند ضروری باتیں عرض کرتا ہے تا کہ مسلمان اسلام کی لاج رکھتے ہوئے شرعی امور کوضر وراور لاز ماّاختیار کریں۔ ☆ نہ کورہ بالانتمام مراحل علاج عقم کے طور پر جائز ہیں۔لہذا اگر بعض عوارض کی بنا پر کوئی جوڑا اس طریقہ کو اِختیار کرکے اولا دے حصول کی کوشش کرتا ہے تو جائز ہے۔

شمیٹ ٹیوب طریقے کا جواز صرف اس صورت میں ہے جب میاں بیوی کے نطفوں میں اختلاف کیا گیا ہواور بیوی کے رحم ہی میں جنین نے بعد میں پرورش پائی ہو۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ جبیبا کہ بار بار فقیر نے تنبیہ کی ہے۔
گزشتہ اوراق میں مفصل گزراہے۔

## ٹیسٹ ٹیوب کے طریقے

بېلامرحلا .... شو بركا نطفه حاصل كرنا \_اس پركلام گزر چكا ب\_\_

دوسرامرحله ..... بیوی کا نطفه حاصل کرنا به

رحم دونوں جانب بادام کی شکل کا تقریباً ڈیڑھانچ کمبااور پون انچ چوڑ ااور تین ثمن انچ موٹا ایک عضو ہوتا ہے۔ جس کوانگریزی میں
Loyary یعنی کیسہ بیش کہتے ہیں۔ اس میں خام بیضہ انٹی ہوتے ہیں جن کی تعداد بلوغت کے وقت ہر کیسہ میں تقریباً 35,000
ہوتی ہے۔ بلوغت سے سن ایاس تک ہر مہینے عام طور پر ایک اور بھی بھی شاذ و نادر دویا اس سے زائد بیضہ انٹی پختہ ہوکر رحم میں
داخل ہوتے ہیں۔

شمیسٹ شیوب بار آوری کیلئے آپریشن کرکے پختہ بیضہ انٹی حاصل کیا جاتا ہے۔رحم میں داخلہ کے بعد بار آور نہ ہونے کی صورت میں وہ عام طور سے بارہ سے چوہیں گھنٹے تک محفوظ رہتا ہے۔اس دَوران اگر مردکا نظفہ (جو کہ ایک وقت میں لاکھوں کرموں پرمشتل ہوتا ہے) اگر رحم میں داخل ہوجائے تو عام طور سے بیضہ انٹی بار آور ہوجاتا ہے۔ یہ بار آوری ایک کرم سے ہوتی ہے باتی کرم ہلاک ہوجائے ہیں۔

تنیسرا مرحلا .... ٹمسٹ ٹیوب میں میاں ہوی کے نطفوں کا اختلاف اور زنانہ نطفہ کا مردانہ نطفہ سے بارآ ور ہوکر حلقہ میں تبدیل ہونا۔ عام حالات میں بیاختلاط اور بارآ وری (Fertilisation) ہوی کے رحم میں واقع ہوتی ہے۔ جب کسی وجہ سے اس عمل اور مرحلہ کوٹمسٹ ٹیوب میں کرایا جاتا ہے تب بھی اس عمل کی صورت بعینہ وہی ہوتی ہے جورحم کے اندر پیش آتی ہے۔ وہ صورت بیہے:

مرحلہ وشیٹ ٹیوب میں کرایا جا تا ہے تب بھی اس عمل کی صورت بعینہ وہی ہوتی ہے جورتم کے اندر پیش آتی ہے۔وہ صورت بیہ: جب کرم منی کا مطالبہ بیضہ انثی سے ہوتا ہے اور کرم منی اس کی بیرونی و ایوار (Zona Pelucida) سے مس کرتا ہے تو مضبوطی سے اس کے ساتھ چیک جاتا ہے اور پھر تیزری سے بیضہ انثی کے اندر واخل ہوجاتا ہے۔ بیضہ انثی میں وہ آگے بڑھتے بڑھتے

اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور چر تیزری سے بیضہ ای کے اندر دامل ہوجاتا ہے۔ بیضہ ای میں وہ آئے بڑھتے بڑھتے زنانہ پرومرکزہ (Female Pronucleus) کے قریب جا پہنچتا ہے وہاں اس کا سر اور مرکزہ پھول کر مردانہ، مرکزہ (Male Pronucleus) کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کی دم اس سے جدا ہوکر گھل جاتی ہے۔اس وقت مردانہ

مرکزہ (Male Pronucleus) کی شکل اختیار کر لیٹا ہے اور اس کی دم اس سے جدا ہوکر کھل جاتی ہے۔ اس وقت مردانہ پرومرکزہ زنانہ پرومرکزہ میں مذخم ہوجا تا ہے اور نیتجاً ایک قابل تقسیم مرکزہ (Segmentation Nucleus) حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بارآ وربیضہ انٹی کی تقسیم شروع ہوتی ہے اور تقسیم ورتقسیم کاعمل تیزی سے چلتا ہے۔ تقسیم درتقسیم کے عمل کے بعد حرف کی شکل معاصل ہوتی میں مدحات کی ہوتی ہے۔

موفوری شکل حاصل ہوتی ہے وہ حلقہ کی ہوتی ہے۔ جوفوری شکل حاصل ہوتی ہے وہ حلقہ کی ہوتی ہے۔ تنبیع منقلب ہوگئے ہیں۔اس حلقہ میں کسی اور زنانہ نطفہ یعنی بیضہ انٹی کو ہارآ ورکرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔اس کی تائیداس ہات

سے بھی ہوتی ہے کہ ایک خاصہ کے طور پر انسانی خلیہ میں مخصوص قتم کے ذرّات Chromosomes کی تعداد چھیالیس (46) ہوتی ہے۔ مردانہ اور زنانہ نطفوں کے خلیات یعنی کرم منی اور بیضہ انثی میں سے ہرایک میں ان کی تعداد تھیں (23) ہوتی ہے۔ بارآ وراورادغام سے تعداداصل یعنی چھیالیس (46) تک پہنچ جاتی ہے۔اس طرح سے نطفہ کے برخلاف حلقہ کے خلیوں میں

سے ہرایک ان میں ذرات (Chromosomes) کی تعداد چھیالیس ہوتی ہے۔ چوتھا مرحلہ ..... حاصل شدہ حلقہ کی رحم میں منتقلی اور وہاں مزید پرورش حلقہ کے ابتدائی مراحل میں یعنی جب آٹھ یا اس سے کچھزا کدخلیاتی مرحلہ حاصل ہوجا تا ہے تو اس کوئمیٹ ٹیوب سے رحم میں منتقل کر دیا جا تا ہے۔ وہیں اس کی بقیہ نشو ونما ہوتی ہے اور

وہیں سے وضع حمل کے ساتھ بچہ جنم لیتا ہے۔ میہ حلقہ جو میاں ہیوی کے نطفوں کے اختلاط سے حاصل ہو اس کو مزید پرورش کیلئے اگر ہیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے تب تو بچے کے ثابت النسب ہونے میں کسی کااختلاف نہیں ہے اورکوئی اشکال بھی پیدانہیں ہوتا۔

انتهاه ..... بیانتهائی ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں سِٹر اور حجاب کا لحاظ رکھا جائے اورعورت سے متعلق مراحل کوئی لیڈی ڈاکٹر

## نطفهٔ غیر شوهر اور نسب

اس بحث سے اگر چەمن وجہ ہمارا مطلب نہیں لیکن چونکہ آج کل کا جاہل مسلمان صِرف ضرورت پوری کرنے کیلئے غلَطیوں کا اِرتکاب کرتا ہے۔ اس کی آگاہی کیلئے عرض کرنا ضروری ہے شاید کوئی مسلمان اسلام کی لاج رکھتے ہوئے عمل کرے۔ اگراس کو بیوی کے بجائے کسی اجنبی عورت کے رحم میں منتقل کیا جائے تو چندسوالات پیدا ہوتے ہیں:۔

(۱) کیا بچہ ثابت النسب ہوگا؟ (۲) بیوی تعنی صاحب النطفہ کا بیچے کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

(۳) اجنبیہ لینی صاحب الرحم کا بیچے کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا؟ ان سوالات کا جواب جاننے کیلئے چند مقد مات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

## مقدماتِ ضروريه

۱ ..... نیچ کی تخلیق مردوعورت دونوں کے نطفوں سے ہوتی ہے۔عادۃٔ ایساہی ہوتا ہے اور عادۃٔ صرف ایک کے نطفہ سے بیچ کی تندید:

. تخلیق نہیں ہوتی ۔ "

# وهو استدلال على أن لها منيا كما للرجل والولد مخلوق منهما (مرقاة الفاتح)

۲......مردانہ و زنانہ نطفوں کے اختلاط اور بیضہ انٹی کی بارآ وری کے بعد جوحلقہ حاصل ہوتا ہے اس میں کسی اور زنانہ نطفہ یعنی بیضہ انٹی کو بارآ ورک نے بعد جوحلقہ حاصل ہوتا ہے اس میں کسی اور زنانہ نطفہ یعنی بیضہ انٹی کو بارآ ورکرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔

۳...... شریعت میں شوہر کے نطفہ کواحتر ام حاصل ہے جب تک اس کوحرام اور ناجا ئزمحل میں نہ ڈالا گیا ہو۔اورا گرحرام محل میں ڈالا گیا ہوتو پھرشوہر کے نطفہ کووہ احتر ام حاصل نہیں رہتا۔اسی لئے زیا ہے نسب ثابت نہیں ہوتا۔اییا درحقیقت شوہر کے نطفہ اور

والا کیا ہوتو پر سوم کے طفعہ کو وہ اس اس میں رہا۔ ای سے نے ناہتے سب تابت میں ہوتا۔ ایسا در سیفت سوہر کے نظفہ اور خود شوہر کی تذلیل شرع کے طور پر ہے۔ البتہ اگر شبہ اور غلطی سے کسی اور عورت کو اپنی بیوی سجھتے ہوئے اس سے صحبت کر لی تو چونکہ اس صورت میں شریعت کی مقرر کر دہ حدود سے سرکشی کا قصد نہیں تھا بلکہ ایسا شبہ سے ہوا ہے۔ لبذا شریعت ایسے شخص کی

تذکیل نہیں کرتی اوراس شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے اس سے نسب بھی ثابت ہوتا ہے اورا گربیٹورت شوہروالی ہوتواس کے شوہر کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ جب تک عورت عدت نہ گزار لے یعنی اس کے رحم کی فراغت نہ معلوم ہوجائے تب تک صحبت نہ کرے

تا کہا گرحمل ہوتو وہ اپنے نطفہ ہے حمل کوملوث نہ کرے۔ یہ تلویث اس طرح نہیں ہوتی کہ دوسرے کے حمل میں داخل ہوکر

اس کے نسب کو مشتبہ بنادے بلکہ نسب دوسرے کا ہی رہتا ہے اور اس کے نطفہ کے پچھ خارجی اثرات حمل پر پڑتے ہیں۔ اس کو صدیث میں یوں بیان کیا: لا یسسقی ماہ احد کم زرع غیرہ ایک کا پانی دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ یعنی وہ کھیتی دوسرے کی ہے اور رہے گی البتداس کے نطفہ کے پچھ خارجی اثرات پڑ سکتے ہیں۔

ع..... پچھلے مقدمہ میں جائز و ناجائز کل کا ذِکر ہے ۔ کمل یعنی رحم جنین کی حقیقت سے علیحدہ ایک چیز ہے۔ وہ کل حمل ہے خود حمل یا اس کا جزونہیں ہے محل سے اصل مقصود حال یعنی بچہ ہوتا ہے جو مردانہ نطفہ کے زنانہ نطفہ کے ساتھ اختلاط واد غام کے نتیجہ میں

حاصل ہوتا ہے تو محل میں ڈالنا خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ زنانہ نطفہ کے ساتھ اختلاط مقصود ہوتا ہے۔ ل**لبذا** حلال محل لیتنی بیوی کے رحم میں نطفہ کو ڈالنا یا ہیوی کے نطفہ کے ساتھ شوہر کے نطفہ کومخلوط کرنا ہم معنیٰ ہیں۔

مست جائز حمل این بالکل ابتدائی مرحلہ سے ثابت النب ہوتا ہے۔ حمل کے نسب کا کسی مرحلہ میں خواہ وہ ابتدائی ہو یا بعد کا کوئی ہو اثبات نہیں کیا جاتا۔ ثبوت نسب کیلئے نہ حمل کی کوئی خاص مدت شرط ہے اور نہ ہی کوئی خاص محل ضروری ہے اور نہ ہی کوئی خاص محل ضروری ہے اور نہ ہی استبانہ خلق کی احتیاج ہوتا ہے۔
 نہ ہی استبانہ خلق کی احتیاج ہے اور نہ ہی وضع حمل اس کیلئے موقوف علیہ ہے۔ بی ثبوت نسب کا نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔

## النسب الثابت بالنكاح لاينقطع الابلعان (بدائع الصنائع، جسم ٢٣٦)

نکاح سے ثابت ہونے والانسب صرف لعان سے منقطع ہوتا ہے۔

## نکار) سے ثابت ہوئے والانسب صر

اس دعویٰ پر چندمزید دلائل مندرجه ذیل ہیں:۔

(الف) شو ہر کے نطفہ کو جب کہ وہ حلال کل میں ڈالا گیا ہو اِحتر ام حاصل ہوتا ہے اور شوہر کی طرف اس کی نسبت قائم رہتی ہے اس کے برخلاف حرام کی میں ڈالنے ہے اس کا احتر ام اور اس کی نسبت دونوں ہدر اور باطل قرار پاتے ہیں۔ پھر جب شوہر کی طرف منسوب نطفہ ہوی کے نطفہ کے ساتھ ختلط ہوتا ہے تواگر چہا ختلاط کی وجہ سے ماہیت بدل جاتی ہے کین نسبت کو منقطع کرنے والی کوئی بات نہیں پائی گئی۔ اختلاط سے پہلے نطفوں کی نسبت اپنے اپنے صاحب (یعنی شوہر اور بیوی) کی طرف تھی۔

اختلاط کے بعد حاصل شدہ مرکب کی نسبت انتہ می دونوں کی طرف ہوگی۔

(ب) حدیث میں ہے، لا یسقی ماء احد کم زرع غیرہ ایک کا پانی دوسرے کی کھیتی کوسیراب نہ کرے۔ ریحکم حمل کے دَوران کا ہے۔اس میں زرع غیرہ فرمایا جس میں حمل کو منسوب بتلایا۔ نیز زرع کو مطلق ذکر کیا کسی خاص مرحلہ

سیم ک سے دوران کا ہے۔ ان یک ذرع عبیرہ مرمایا جس ک ک کو شوب بتلایا۔ میر ذرع کو ک درمیا کا حال سرطانہ کے ساتھ مقدر نہیں فرمایا۔ اس کے نسب کو مشتبہ بنادے بلکہ نسب دوسرے کا ہی رہتا ہے اور اس کے نطفہ کے پچھ خارجی اثرات حمل پر پڑتے ہیں۔ اس کو صدیث میں یوں بیان کیا: لا یسسقی ماہ احد کم زرع غیرہ ایک کا پانی دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ یعنی وہ کھیتی دوسرے کی ہے اور رہے گی البتداس کے نطفہ کے پچھ خارجی اثرات پڑ سکتے ہیں۔

ع..... پچھلے مقدمہ میں جائز و ناجائز کل کا ذِکر ہے ۔ کمل یعنی رحم جنین کی حقیقت سے علیحدہ ایک چیز ہے۔ وہ کل حمل ہے خود حمل یا اس کا جزونہیں ہے محل سے اصل مقصود حال یعنی بچہ ہوتا ہے جو مردانہ نطفہ کے زنانہ نطفہ کے ساتھ اختلاط واد غام کے نتیجہ میں

حاصل ہوتا ہے تو محل میں ڈالنا خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ زنانہ نطفہ کے ساتھ اختلاط مقصود ہوتا ہے۔ ل**لبذا** حلال محل لیتنی بیوی کے رحم میں نطفہ کو ڈالنا یا ہیوی کے نطفہ کے ساتھ شوہر کے نطفہ کومخلوط کرنا ہم معنیٰ ہیں۔

مست جائز حمل این بالکل ابتدائی مرحلہ سے ثابت النب ہوتا ہے۔ حمل کے نسب کا کسی مرحلہ میں خواہ وہ ابتدائی ہو یا بعد کا کوئی ہو اثبات نہیں کیا جاتا۔ ثبوت نسب کیلئے نہ حمل کی کوئی خاص مدت شرط ہے اور نہ ہی کوئی خاص محل ضروری ہے اور نہ ہی کوئی خاص محل ضروری ہے اور نہ ہی استبانہ خلق کی احتیاج ہوتا ہے۔
 نہ ہی استبانہ خلق کی احتیاج ہے اور نہ ہی وضع حمل اس کیلئے موقوف علیہ ہے۔ بی ثبوت نسب کا نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔

## النسب الثابت بالنكاح لاينقطع الابلعان (بدائع الصنائع، جسم ٢٣٦)

نکاح سے ثابت ہونے والانسب صرف لعان سے منقطع ہوتا ہے۔

## نکار) سے ثابت ہوئے والانسب صر

اس دعویٰ پر چندمزید دلائل مندرجه ذیل ہیں:۔

(الف) شو ہر کے نطفہ کو جب کہ وہ حلال کل میں ڈالا گیا ہو اِحتر ام حاصل ہوتا ہے اور شوہر کی طرف اس کی نسبت قائم رہتی ہے اس کے برخلاف حرام کی میں ڈالنے ہے اس کا احتر ام اور اس کی نسبت دونوں ہدر اور باطل قرار پاتے ہیں۔ پھر جب شوہر کی طرف منسوب نطفہ ہوی کے نطفہ کے ساتھ ختلط ہوتا ہے تواگر چہا ختلاط کی وجہ سے ماہیت بدل جاتی ہے کین نسبت کو منقطع کرنے والی کوئی بات نہیں پائی گئی۔ اختلاط سے پہلے نطفوں کی نسبت اپنے اپنے صاحب (یعنی شوہر اور بیوی) کی طرف تھی۔

اختلاط کے بعد حاصل شدہ مرکب کی نسبت انتہ می دونوں کی طرف ہوگی۔

(ب) حدیث میں ہے، لا یسقی ماء احد کم زرع غیرہ ایک کا پانی دوسرے کی کھیتی کوسیراب نہ کرے۔ ریحکم حمل کے دَوران کا ہے۔اس میں زرع غیرہ فرمایا جس میں حمل کو منسوب بتلایا۔ نیز زرع کو مطلق ذکر کیا کسی خاص مرحلہ

سیم ک سے دوران کا ہے۔ ان یک ذرع عبیرہ مرمایا جس ک ک کو شوب بتلایا۔ میر ذرع کو ک درمیا کا حال سرطانہ کے ساتھ مقدر نہیں فرمایا۔

- (د) علام زيلى مداشتال عيلات إلى، الاحكام لا ترتب على الحمل للاحتمال والارث والوصية يتوقفان على الولادة في ثبتان للدولد لا للحمل وكذا العتق لانه يقبل التعليق بالشرط و انما كان له الرد بالعيب لان الحمل ظاهر والريح شبهه والرد بالعيب لا يمتنع بل يتبت معها وكذا النسب يثبت مع الشبهه بخلاف اللعان لانه من الحدود فلا يثبت معها

احکام کا ترتب حمل پرنہیں ہوتا کیونکہ حمل کے ثبوت میں شک واحقال ہوتا ہے۔ مشتری کی جوعیب کی بناء پرخریدی ہوئی بائدی ( یعنی جس کوخرید نے بعد عیب ظاہر ہوا ہے ) اور حمل کی جگہ نفخ ہونے کا محض احقال وشبہ ہے اور عیب کی بناء پر والیسی شبہ سے ممتنع نہیں رہتی بلکہ شبہ کے ہوتے ہوئے ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح نسب بھی شبہ کے ہوتے ہوئے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف لعان چونکہ حدود میں سے ہالبندا شبہ کے ہوئے ثابت نہیں ہوتا۔

اس معلوم ہوا کہمل کیلئے نسب ثابت ہوتا ہے اور پہلے ذکر ہوا بیٹیوت نسب نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔

النسب الشابت بالنكاح لا ينقطع الا باللعان (بدائع الصنائع، جسم ٢٣٦) ثكار سي ثابت جوف والانسب صرف لعان سي منقطع جوتا ہے۔

اس سے رہی معلوم ہوا کہ نسب خود ثابت ہونے والی چیز ہےاس کو ثابت نہیں کیا جاتا کیوں کہ اثبات نسب بھی قطع نسب کی طرح ایک تھم ہے۔

#### اورعلامه شهاب الدين ثبلي رحمة الله تعالى عليه لكصة بين:

ولا تسترتب الاحكام على الحمل دلاله قبل الاخصال ولهذا لاحكم له باستحقاق الوصيه والميراث قبل الولادة اه (عاشيطى النبن) قاضى حمل كي في اس كرب ي غيين كرك كاكونكة قطع نبحمل كيلي خالف بجب كه مال سے جدا ہونے سے بيشتر حمل كيلي موافق و خالف احكام كا ترقب نبين ہوتا اى لئے ولادت سے بيشتر حمم نبين لگا ياجا تا۔ جب معلوم ہوا كہمل كيلي ندا ثبات نسب ہوتا ہے اور ند ہى اس سے قطع نسب تو ثبوت نسب كيلي ضرورى ہے كه وہ ابتدائے حمل سے به موكونكدا كروہ ابتدائے حمل سے نہ ہو بلكہ بعد كى مرحلہ ميں ہو مثلاً استبانہ بعض خلق پر ہوتو جائز اور ناجائز حمل دونوں اس امر مين غير معقول ہے كہ ايك وقت ميں تو دونوں بكسال حكم ركھتے ہول ليكن پھراچا تك كى اور فارق كے وجود ميں آئے بغير دونوں كے حكم ايك دوسرے سے ختلف ہوجائيں آيك ثابت النب ہوجائے اور دوسراغير ثابت النب ہوجائے۔

(قوله ولم ينف الحمل) و اثمالم ينف القاضى نسب الحمل عن ابيه لأن قطع النسب حكم عليه

## علامه كاسانى لكصة بين:

ولو قال لا مراته وهي حامل ليس هذا الحمل منى لميجب اللعان في قول ابي حنيفه لعدم القذف بنقى الولد وقال ابو يوسف و محمد ان جائت بولد لا قل من سنة اشهر من وقت القذف فقد تيقنا بوجوده في البطن وقت القذف الهذا لواصى لحمل امراء ته فجائت به لا قل من سنة اشهر استحق الوصيه - و اذا تيقنا بوجوده وقت النفى كان محتملا للنفى اذا لحمل متعلق به الاحكام فانه جاء ت به لا كثر من سنة اشهر فلم تتيقن بوجوده عند القذف لا حتمال انه حادث و لهذا لا تستحق الوصية ولابي حنيفه ان القذف بالحمل لوصح اما ان يصح باعتبار الحال او باعتبار الثانى - لا وجه للاول لانه لا يعلم وجده للحال لجواز انه ربح لا حمل ولا سبيل الى الثانى لانه يصير في معنى التعليق بالشرط ولا يقطع نسب ولا يقطع نسب الحمل ولا سبيل الى الثانى لانه يصير في معنى التعليق بالشرط ولا يقطع نسب الحمل قبل الولادة بلا خلاف بين اصحابنا - ما عند ابى حنيفه فطاهر لانه يلا عن و قطع النسب من احكام اللعان - واما عنده ما فلان الاحكام انما يثبت للولاء لا للحمل و انما يستحق اسم الولد المنا في لهذا لا يستحق الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي المياس ولهذا لا يستحق الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي المياس الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائية) الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي الميراث والوصيه الا بعد الانفصال والميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العائي الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العرب الميراث والوصيه الا بعد الانفصال (بمائي العرب الميراث والوصية الا بعد الانفصال (بمائي العرب الميراث والوصية الميراث والوصية الميراث والوصية الميراث والميراث والوصية الا بعد الانفواء الميراث والوصية الميراث والوصية الا بعد الانفياء الميراث والوصية الميراث والميراث والوصية الميراث والميراث والميراث والميراث والميراث والوصية الميراث والميراث والميراث والوصية والميراث والميراث والميراث والوصية والميراث والميرا

اگراپنی حاملہ بیوی ہے کہا کہ بیتمل مجھ سے نہیں ، تو ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزو بیک لعان واجب نہیں ہوگا کیونکہ بیچے کی نفی سے قذف معدوم ہے جب کدامام ابو پوسف اور امام محمد تمہم اللہ کہتے ہیں کداگر وقت قذف سے چھ مبینے سے کم میں بچے جنا او قذف کے وقت پیٹ میں اس کا ہونا یقینی ہوا۔ اس لئے اگر اس بیوی کے حمل کیلئے کوئی وصیت کرے اور پھر (وصیت کے وقت ہے) چھو مہینے ے کم میں عورت بچہ جنے تو بچہ ستحق وصیت ہوتا ہے۔ تو جب نفی کے وفت جمیں حمل کے ہونے کا یقین ہوتا تو وہ نفی کے قابل بھی ہے کیونکہ حمل کے ساتھ (بھی) احکام کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ باندی کو (حمل کے عیب کی وجہ سے) اس کے فروخت کنندہ پر والپس لوٹا دیا جاتا ہےا ورمعتدہ کیلئے اس کے حمل کی وجہ ہے نفقہ واجب ہوتا ہے تو جب شوہر نے حمل کی نفی کی تو وہ لعان بھی کرے گا

اوراگر چھ ماہ سے زائد عرصہ میں بچہ پیدا ہوتو قذف کے وقت حمل کا ہونا بقینی نہیں کیونکہ اختال ہے کہ وہ اس کے بعد ہوا ہو ای لئے (اس صورت میں)وصیت میں استحقاق نہیں ہوتا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل بیہے کے ممل کے ساتھ قذف اگر مجے ہویا تو زمانہ حال کے اعتبار سے میچے ہوگایا آئندہ زمانہ کے اعتبار ہے مجھے ہوگا۔ پہلے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ فی الحال حمل کے وجود کاعمل نہیں ہےاس لئے کہ ہوسکتا ہے وہ حمل نہ ہو،

جوا بھری ہوئی ہو۔اوردوسرے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ تعلیق شرط کامعنی اس میں پایاجا تا ہے۔ ولادت سے پیشتر حمل کے نسب کوقطع نہیں کیا جائے گا اس پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نز دیک

توظا ہر ہے کیونکہ ہر شو ہر لعان نہیں کرسکتا جب کقطع نسب لعان کا ایک تھم ہے۔صاحبین رحمہم اللہ کے نز دیک اس کی وجہ بیہ ہے کہ احکام بچے کیلئے ثابت ہوتے ہیں حمل کیلئے نہیں اور بچراس وقت کہلاتا ہے جب ماں سے جدا ہوجائے اس لئے ماں سے جدائی کے بعدى ميراث اوروصيت كالمستحق بنمآب

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل دونکات حاصل ہوئے۔ ١ .....جمل شروع دن سے ثابت النسب ہوتا ہے اور وہ اس طرح كه جب وقت وقفہ سے چير ماہ سے مثلاً حيار دِن تم ميں بجه پيدا ہو

اوراس حمل کی کل مدت چھے ماہ ہوتو صاحبین کے نز دیکے حمل کی نفی سچھے ہوئی۔جس کا تقاضابیہ ہے کہ حمل اس وفت ثابت النسب ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ الشعلیکا قول بھی اس کے خالف نہیں کیونکہ ان کے قول کی بیڈو جیہہ کی گئی ہے کہ زمانہ حال میں حمل کے وجود کاعلم نہیں اوراحمال ہے کہمل نہ ہوفقظ احمال مرتفع ہوجا ئیں تو ان کے نز دیک بھی نفی سیح ہوگی اور صحت نفی اس کومنتلزم ہے کہ پہلے سے

نسب ثابت ہو۔ ٢ ..... بدجوذ كر ب كدصاحبين ك نزويك احكام ولدكيلية ثابت موئ مين حمل كيلية نبين توبد بات يادرب كد يهله اس ير

### ایک اشکال

شامل نہیں ہیں۔

قرآن پاک میں ہے .... ان امها تهم الا اللی ولدنهم اس آیت میں امومیت کیلئے وضع حمل کا ذِکر ہے بلکدامومیت کو صرف اس عورت میں منحصر کیا ہے جس نے جنا ہو۔

مل میں امھا تھے میں مضاف الیہ خمیر ظہار کرنے والوں کی طرف راجع ہے اور آیت کا ترجمہ یہ ہے ظہار کرنے والوں کی م ماکیں فقط وہ نہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس میں اب دواخمال ہیں۔ یا تو عورت پر محمول کیا جائے اور عادۃ ماں بننے کے تین مراحل ہوتے ہیں۔

١ ....عورت كے نطفے كى مردكے نطفے سے بارآ ورى۔

۲ ..... بارآ ورنطفه کارتم میں قرار دنشونما۔ ۳ .....مدت بوری ہونے پروضع حمل۔

للبندا مطلب میہوگا کہ عادة ان کی مائیں وہ ہیں جن میں مینیوں مراحل گزرے ہیں اور وہ افراد جن میں اس عادت سے عدول ہے ان کے بارے میں سکوت سمجھا جائے کہ ایک تو وہ کل انسانی آبادی کے تناسب سے گویا کالعدوم ہیں اور عام ضابطہ میں

اس بات کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ فقہاء کی اتنی صراحتوں سے ثابت ہوا کہ حل ثابت النسب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں وضع حمل کا ذکر احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے۔

اگر کوئی بات اس آیت کی بناء پرامومیت کیلئے وضع حمل کوشرط قرار دینے پر مُصر ہوتو پھرہم یوں کہد سکتے ہیں کہ آیت میں فقط ظہار کرنے والوں کا ذکر ہےاورعبارت النص ہے ظہار کرنے والوں کی ماؤں کے بارے میں۔

للبڈا ہم اس کو پیشن گوئی بنالیتے ہیں کہ ظہار صرف وہ لوگ کریں گے کہ جن کی ماؤں کا نطفہ بھی ان کی تخلیق میں شامل ہوگا اور وہ ان کو جنیں گی بھی۔ وہ لوگ جومستعار رحم سے پیدا ہوں گے وہ ظہار ہی نہیں کریں گے۔ مذکورہ بالا مقدمات کی تمہید کے بعد

اب ہم ان سوالات کے جواب دیے ہیں جو پہلے ذکر کئے تھے۔

## موال ١ ..... كيا بجيثابت النسب جومًا؟

جواب جونکہ غیرعورت کے رحم میں داخل کی جانے والی شئے نطفہ نہیں ہے بلکہ جائز میاں ہوی کے نطفوں کے اختلاف سے حاصل ہونے والاحلقہ شابت النسب موتا ہے لہٰذاای حلقہ کی نشونما اور ترقی ہے جو بچہ حاصل ہووہ بھی شابت النسب ہوگا اور اس کا باپ وہ شوہر ہوگا جس کے نطفہ کا

ہ ، ، ، اختلاط اس کی بیوی کے نطفہ کے ساتھ ہوا ہے۔

## سوال ٢ .....صاحب العلف (بيوى) كابچدس رشته؟

جواب جونکہ یہ صاحب العلقہ کی بیوی ہے اور حلقہ کی تخلیق میں اس کا نطقہ استعال ہوا ہے اور اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ حقیق ماں بننے کیلئے بیچ کی تخلیق میں صرف اس کا نطقہ ہونا کافی ہے۔ وضع حمل وغیرہ اس کیلئے شرطنہیں ہیں۔ لہذا صاحب العطفہ بیچ کی حقیق ماں ہوگ۔

## سوال٣ ....صاحب الرحم (اجبيه) كانجے يوشة؟

جواب سے پیچے کیلئے رضائی مال کی مثل ہوگی۔اس کو حقیقی مال قرار دیئے جانے کے خلاف مندرجہ ذیل ولائل ہیں۔ الف سساس کا نطفہ بیچے کی تخلیق میں شامل نہیں۔

ب ساس كرم ميں حلقه اس وقت منتقل كيا كيا جب مياں بيوى كے نطفوں كے اختلاط سے حاصل ہونے والے حلقه كا

ج .....اگراس کو بھی حقیقی ماں قرار دیں تو تضاد لازم آتا ہے۔ کیونکہ بیوی کے ماں ہونے کا نقاضا یہ ہے کہ بیچے کا نسب شوہر سے

ٹا ہت ہوجب کہ صاحب الرحم (اجنبیہ) کو مال کہنے میں ضروری ہے کہ بچے کا نسب شوہر سے ثابت نہ ہو۔ تولید کا بیطریقة کسی طرح بھی جائز نہیں۔ بچے کا ثابت النسب ہونا اس طریقے کے جواز وحلت کومتلز م نہیں اس طریقے کے

عدم جواز کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

١ .....درمنثورجلد ٢ صفحه مين ابن سيرين اورحسن بن زياد سے روايت ب،

لا يعاد الفرج فرج كورعايت مين نبين دياجا سكتار (بحواله جوابرالفتاوي، جام ١٩١ مفتى عبدالسلام صاحب جاث كامي)

جب كماس صورت ميس رحم وفرج دونوں كوعاريثا ثابت ہوتا ہے۔ جب عاريت ناجا ئز ہے تواجارہ توبطریق اولی ناجائز ہوگا۔

۲ ....قرآن پاک بیں ہے، نسساہ کے حدث اسکے ابن سیرین اور حسن بن زیاد کے نزدیک فرکورہ بالاقول کی روشنی میں لام کے اختصاص کیلئے ہونے کی تعین ہوئی اور مطلب یہ ہوا کہ بیخاص تمہارے لئے کھیتیاں ہیں دوسروں کیلئے نہیں۔ البذا غیر شوہر کے حمل کیلئے عورت کو عاریت یا اِ جارہ پرنہیں لیا جا سکتا۔

٣.....ا جاره ويسے بى خلاف قياس ہے اوراس كا جواز محض ضرورت كى بناء پر ہے۔

#### والقياس يابى جوازه لان المعقود عليه المنفعه وهي معلومه واضافه التمليك

### الى ما سيوجد لا يصح الا جوزنا لحاجه الناس اليه (صداير آبالاجاده)

جب که زیر بحث صورت میں ضرورت محقق نہیں کیونکہ شوہراگراولاد کا خواہشمند ہے تو وہ اور بیویاں کرسکتا ہے نہیں تو بانجھ کو طلاق دے کردوسری سے نکاح کرسکتا ہے۔امومیت میں باعث فضیلت چیز حمل اور ضع حمل ہے۔

قرآن پاکش، حملته امه کرها و وضعته کرها حملته امه و هنا علی وهن

٤ ..... ذیر بحث بین صاحب النطقه شرف وفضیات کے باعث وسبب سے محروم ہے جب کہ صاحب الرحم اس باعث وسبب کی

موجودگی کے باوجودامومیت حقیقی کے شرف وفضیلت سے محروم ہے۔ من من من من سیستا

۵..... فطرت انسانی جب که وه ملیم جواس صورت سے اباء کرتی ہے۔ ای سرت

لیکن اسے وہ سمجھے جے فطرت انسانی کی قدر ہے اور جو فطرت انسانی سے نکل کر بہائم اور جانوروں کی خُو وَ خصلت میں واخل ہو چکا ہے اسے اس فیمتی جو ہرکی کیا خبر۔

#### بانجہ عورت کیلئے روحانی علاج

جمارے دور میں مادّیات پر یقین زیادہ ہے روحانیت ہے کوئی دلچپی نہیں۔ مادّیات کا غلط ہوجانا ممکن ہے کیکن روحانیت پ یقین محکم اورعقیدہ مضبوط ہوتو بقول علامہ ڈاکٹر محمدا قبال مرحوم

اگر ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

اسی کتے عوام میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ پیراچھایا یقین اسی لئے فقیر ندکورہ بالا بحث کے بعد چندروحانی تدابیر اخرشع شبتان رضا سے عرض کرتا ہے ممکن ہے کسی خوش قسمت برادرمسلم کا بھلا ہوجائے۔

#### بانجه عورت کا علاج

تقش ذیل لکھ کرعورت گلے میں رکھے اِن شاء اللہ تعالی لڑکا دراز عمرصالح الفصائل جسمانی وروحانی پیدا ہو۔ اللہ تعالی کے تکم سے ان الله علیٰ کیل مثنی قیدید

و فقش بیے:۔

ZAY

| 110  | بإعلى  | ياكاني |
|------|--------|--------|
| ياحق | IFF    | ياقوى  |
| ياقى | ياجامع | ياحنان |

اجب بإفلال وفلال تجق يامصور

و پیگر .....عورت کو چاہئے کہ بروز جعرات روز ہ رکھے۔ إفطار کرتے وقت اتنا دودھ کہ پی سکے سات بارسور ہمزل شریف پڑھ کر دودھ پر دم کرے پھرای دودھ سے روز ہ إفطار کرے اگر دودھ بھٹم ہوجائے پس بیفتش ونفقش اس بارے میں لکھے ہوئے ہیں عمل میں لائے اِن شاءَ اللّٰدعورت حاملہ ہوگی اورا گردودھ بھٹم نہ ہوتو صبر کرے۔ (درنصیبہ اوفر زندنیست)

### عمل استقرار حمل از اعداد آیهٔ کریمه

با بها الناس تارقسیا (سورهٔ نساه کی اقل آیت) و وقتش از گلاب وزعفران نوشته یکے بخورون وہدودیگر برز ہدان (بچددان) زن بند دبکرم الہی عامله گردوا ما باید که ایس جمله اعمال بعد پاک شدن از حیض نه کند تالف روز بعد آن عمل ایس است و چول عمل کند زن وشو هرآن شب بهم آیندو صبح عسل پاک کرده ایسنا دیگر۔وہ چہار نقش نویسد کیے ہر بچددان بندوسه درسه روز بآب شسته خورا ندو هرشب جماع کند۔

تقش این است

|       | من الرحيم | بسم اللدالرح |        |
|-------|-----------|--------------|--------|
| ٨     | اجماما    | rr.0         | 1      |
| lu.h  | ۲         | 4            | rr•r   |
| ۳     | PF+2      | 7499         | 4      |
| Pr-++ | ۵         | ۳            | L.M. A |

|    | 41 | 4   | ره  |
|----|----|-----|-----|
| ۸  | ۳. | **  | 1   |
| rr | r  | 4   | M   |
| ٣  | ra | t/A | Y   |
| rq | ۵  | ۳   | m/s |

(و) اين وعائوت باب صُدة فورا عرزيناً رسم الله الرحمٰن الرحيم - اعوذ بكلمات التامات من كل هامات ومن كل عين لا مات ومن او جاع و اسقام و امراض و ان يكاد الذين كفرو اليز لقونك بابصارهم لما سمعوا الذكرو يقولون انه لمجنون وما هو الاذكر للعلمين بحق حم عَسقَ اهيا اشراهيا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله اما في بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي في الارض ولا في السماء بسم الله الرحمٰن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ط

## سەروزا يى تعويذ مابخورد و ہرشب باشو ہرجمع شود ممرم الله تعالى فرزندنر بينه پيدا شود \_

- (ز) روزاوّل .... بسم الله الرحمٰن الرحيم هو الله الذي تا الرحمن الرحيم (سورةُ الحرك إوري آيت) ربّ ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام-
- رب ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام- (ح) روز دوم ..... هو الله الذی لا اله الا هو الملك تا عما یشركون (عردة شرك مالم آیت) ربّ ابراهیم
- واسمعيل واسحٰق و يعقوب عليهم السلام-
- (ط) روز وم ..... هـ و الله الخالق البارى (تا آخرى آيت وروحش) ربّ مـ وسي و عيسى صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين -

## تر كىب نهايت قابل غور ١ .....عورت جب يض سے فارغ مور عسل كرے اى دن يا دوسرے دن شو ہرا كي خرمالا كرخوداس برگياره بارسورة مزل شريف

پڑھ کر باحتیاط رکھ چھوڑے اور عورت سے کیے کہ نہانے کا سامان ایک ساتھ گوشئة تنہائی میں پردے کے مکان میں لے جائے اور تھوڑا گرد بھی لے جائے اور ایک لڑکا خرد سال دامید کی گود میں گوشہ میں بٹھائے رکھے۔اب عورت ایسے گوشہ میں کہ کوئی اُسے خدد کیھے بسم اللہ کہہ کر کپڑاا ٔ تارے اور بالکل برہنہ ہوکر نہائے جب نہا چکے اس لڑکے کو بلاکر گردا سے دے دے پھرا بے شو ہر کو بُلا کر

اس كامونه ديكھے مراس وقت بم بستر نه ہول بعدہ تعویذ جس پر الف کیھاہے موم جامه كركے ناف پر باندھے۔

٢ ..... پرنتش جس کی پشت پر 📮 لکھی ہے پانی میں گھول کر پی لے۔

٣..... پھرتعویذجس پر 🕇 لکھاہے موم جامہ کرکے ناف کے پنچے پیڑو پر باندھ لے۔

ع ..... پھرنقش جس کی پشت پر 💆 لکھی ہے گھول کریی لے۔

## خلاصی حمل بآسانی

ایک مرتبہ شخ بی منیری قدس روسفر میں سے بارش کثرت سے ہوئی گاؤں میں سے جگہ نددی۔ اس گاؤں کے رئیس کی عورت تین روز سے در وزہ میں مبتلاتھی۔ آپ کو خبر ہوئی ایک پر چہ پر بطور تعویذ ہیلکھ کردے دیا۔ مُر اجائے وہ وَجُرِ مراجائے وہ ہم دہقاں زائدیا نہ زائد۔ دہائی شخ بیکی متیری رحمۃ الشقائی ملیکی ..... جیسے ہی تعویذ با ندھا فوراً خلاصہ ہوئی جب سے بزرگوں میں سیمل

بہت مقبول ہے۔

نوٹ .... گُو پرة م كرك كھاتے بھى ہيں۔ بہت ہى زوداثر اور مجرب ہے۔

#### نقش سوزن برائے حفاظت حمل مجرب مے

بسم الله الرحمٰن الرحمِ و اذ قالت امراً ت عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محرر افتقبل منى انك انت السميع العليم الهى بحرمة سورة يونس الهى بحرمة سورة هود اللهى بحرمة سوة يوسف اللهى بحرمة سورة مزمل اللهى بحرمة سورة والضحى اللهى بحرمة سورة المن بحرمة سورة اللهى بحرمة سورة اللهى بحرمة عبدون و اعبد سورة الم نشرح اللهى بحرمة سورة قل يايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون و اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد ط

اللى بحمت اين آياتها آنچ مسان ومسانى كدور بدن طفل فلال بنت (نام أس كا وروالده كا) فلال باشدد ورشود فالله خيس حافظا و هو ارحم الراحمين ط

ترکیب سینقش استقرار حمل کے فوراً بعد لینی تین ماہ کاحمل نہ ہونے پائے کہ بینقش حاملہ کو پہنا دیا جائے، چاہئے کہ سات سوئیاں لے کر جب بینقش مرتب ہوجائے تو ہرسوئی پرسات سات مرتبہ آیۃ الکری پڑھ کرنقش میں چھوتا جائے بعدہ کپیٹ کر موم جامہ کرکے تانبے کے تعویذ میں رکھیں اورا تنا لمبا ڈورا ڈال کر گلے میں پہن لیس کہ تعویذ ناف ہے بھی دواُنگل نیچا رہے۔

بعد بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بچہ کوٹسل دیں اورا ذائیں کا نوں میں کہلوا کرفوراً یہ تعویذ ماں کے گلے سے اُتار کر بچہ کو پہنا دیں اور دورانِ حمل کی حفاظت کیلئے جو ہدایت ککھی ہیں اُن کا خاص طور سے خیال رکھیں۔

#### آسانی کے ساتھ بچہ پیدا ھو

آسانی ولادت کیلئے نیقش ناف پر باندھے یاسیدھے ہاتھ میں دے دے اِن شاءَ اللہ بچہ بہت جلد پیدا ہوگا۔ ا

بعدولا دت تعویذ کوعلیحده کردے اور حفاظت سے رکھ لے مجرب المجر ب ہے۔



#### برائے دفع استحاضه

مربع 210 کسر اللہ اور جاروں طرف آیت ہایں طور کسر اللہ کا مطلب ہے کہ اس نقش کے اعداد کو پُر کرتے وقت نویں خانہ میں ایک زیادہ کرکے لکھے بہت ہی مجرب ہے۔

| KTT  | 279 | 449 | 640 |
|------|-----|-----|-----|
| 4 PA | 444 | 441 | 476 |
| 444  | 491 | crr | ۲r. |
| 144  | 444 | 47A | 44. |

#### برائے دفع مسان

سور ہ الطارق اکتالیس بار پڑھ کرسوت کے کچہ تا گہ پر ذم کریں اور ہر بارگرہ لگاتے جا کیں۔ سوت کے بھی اکتالیس تارہوں۔ رنگ کی قیر نہیں۔ بیگنڈہ حاملہ تا وضع حمل گلے میں پہنے رہے اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً بچے کو نہلا کیں ویر ہرگز نہ کریں اور فوراً ای وفت سات اذا نیں: چارسیدھے کان میں ، تین اُلٹے کان میں دے کروہ گنڈا ماں کے گلے سے اُتار کر بچہ کو پہنادیں اِن شاءَ اللہ تعالیٰ بچہ مسان سے محفوظ رہے گا۔

نوٹ ....اس کیلئے نقش سیفی دوسری طرف حفاظت جان کندہ شدہ گلے میں ڈالنا بھی بہت مفید ہے۔

### برائے دفع مسان و آسیب مجرب ھے

كاغذيرياركاني يرلكه كريلائے إن شاء الله تعالی مسان وآسیب مے مفوظ رہیں گے۔

#### برائے دفع ام صبیان

مہ عدونی سکوری پراس نقش کولکھ کراپلوں سے جاروں طرف پُر کر کے آگ جلائے جب خوب سُرخ ہوجا کیں تو جاروں سکوریوں کو بچہ کے بلنگ کے پایوں کے بینچے رکھے مولی تعالی جا ہے دورہ دفع ہو۔

|       | ۷.     | <b>14</b> |       |
|-------|--------|-----------|-------|
| 1010  | 1+1%   | 1+1+      | 1+1-4 |
| 1011  | 1+1-1- | 1+1-4     | 1+77  |
| 10140 | 1017   | 1070      | 1014  |
| 1014  | 1.17   | 1017      | 1+14  |

#### مجرب ارشادات

ا یک صاحب نے حضور قبلہ اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ عنہ ہے عرض کی حضور تیرہ سال میں میری اہلیہ کے حیار لڑ کے اور دولڑ کیا ل پیدا ہوئیں۔جن میں سے پانچ اولا دیں انتقال کر گئیں کسی کی عمر تین سال کی کسی کی دوسال کی کسی کی ایک سال کی ہوئی اور

سب کوایک ہی بیاری لاحق ہوئی لیعنی پہلی اورام الصبیان ۔ فی الحال صرف ایک لڑکی تین سالہ حیات ہے۔حضور دعا فر ما کیس اور ان امراض کے واسطے کوئی عمل جومناسب ہوا درشا دفر مایا۔ ارشاد فرمایا..... مولی تعالی اپنی رحت فرمائ اب جوحمل جواسے دو مبینے نہ گزرنے یا کیں کہ یہاں اطلاع دی جائے

(اطلاع آنے برسوئیوں کا تعویز دیا جائے گا) اور زوجہ اور ان کی والدہ کا نام بھی معلوم ہونا جائے۔اس وقت سے إن شاءَ الله بندوبست کیا جائے گا ہے گھر میں یابندی نماز کی تا کیدشد پدر کھئے اور یا نچوں نماز وں کے بعد آیۃ الکری ایک ایک بار پڑھا کریں اور علاوہ نماز ول کے ایک بارسورج نکلنے سے پہلے اور شام کوسورج ڈو بنے سے پہلے اور سوتے وفت جن دِنول میں عورتوں کو نماز کا تھم نہیں ان میں بھی ان تین وقت کی آیۃ الکرس نہ چھوٹے مگر ان ونوں میں آیت قرآن مجید کی نیت سے نہ پڑھیں

بلکہ اس نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور جن دِنوں میں نماز کا حکم ہےان میں اس کا بھی التزام رکھیں کہ تینوں قل تین تین بارسیج وشام اورسوتے وقت پڑھیں ۔ سی سے مرادیہ ہے کہ آ دھی رات ڈھلنے سے سورج نگلنے تک اورشام سے مرادیہ ہے که دو پېر د هلنے سے غروب آفتاب تک اورسوتے وقت اس طور پر کہ جیت لیٹ کر دونوں ہاتھ دعا کی طرح پھیلا کرایک ایک بار تینوں قل پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کر کے سارا منداور پیٹ اور یاؤں آ گے اور پیچیے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے سارے بدن پر پھیریں

تین بارا یہے ہی کریں اور جن دِنوں میں عورتوں کو نماز کا حکم نہیں ان میں آپ ای طرح پڑھ کرتین باران کے بدن پر ہاتھ پھیردیا کیجئے۔ بڑا چراغ یہاں ایک صاحب بناتے ہیں وہ بنوالیجئے اورایام حمل میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جس تر کیب سے بتایاجائے روشن سیجے اور بیاری جوموجود ہے اس کو اگر ناسازی لاحق ہوتو اس کیلئے بھی روشن سیجے وہ چراغ باذنبہ تعالی سحروآ سیب ومرض تینوں کے دفع کیلئے مجرب ہے۔ بچہ جو پیدا ہوتے ہی معاسب سے پہلے اس کے کانوں میں سات بار اذا نیں دی جائیں: چار باراذان سیدھے کان میں اور تین بارتکبیر بائیں کان میں اس میں ہرگز ویرینہ کی جائے۔ دیر کرنے میں

شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ جالیس روز تک بچے کوکسی اناج سے تول کر خیرات کیا جائے پھرسال بھرتک ہر مہینے پھروو برس کی عمرتک ہردومہینے پر۔ تیسر ےسال پر ہرتین مہینے پر چو تنےسال ہر جارمہینے پر یانچویں سال بھی جارمہینے پر چھٹے سال ہر چےمہینے پر تو لے

مکان میں سات دن مغرب کے وقت سات سات بار اذان بلند آواز سے کبی جائے۔ اور تین شب کسی صحیح خوال سے

اور من کوہم اللہ کہہ کرکھولا جائے۔ جب پاخانہ کوجا کیں اس کے دروازے سے باہر بسب اللّٰہ اَعدو ڈ باللّٰہ مِن الْحُدُبُثِ وَ الْحَدُبُثِ اللّٰہ اَعدو لَدُ باللّٰہ مِن الْحُدُبُثِ وَالْحَدِللّٰہ کہ باللّٰہ اور کی بلے نکالیں اور المحدللہ کہیں اور کی جد لنے یا نہانے کیلئے جب کیڑے اُتاریں پہلے بھم اللہ کہدلیں اور قربت کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اجتمام کے ساتھ یا در کھے کہ شروع فعل کے وقت نہایت اور دوروں بھم اللہ کہیں ۔ ان باتوں کا التزام رہے گاتوان شاء اللہ عقوم واللہ کوئی دخل نہ ہونے یا ہے گا۔

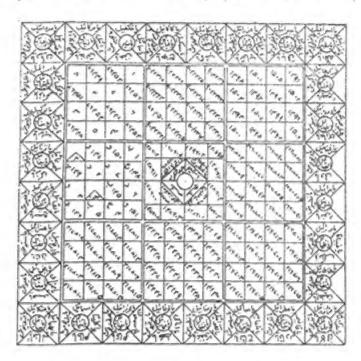

#### بڑا چراغ روشن کرنے کی ترکیب

اعلى حضرت عظيم البركت رض الله تعالى عدسا الك صاحب في عرض كيا كديرا جراع روش كرف كي كياتر كيب ب،ارشا وفرمايا:

(۱) میر چراغ معلق روش کیا جائے گاکسی جھینکے یا قندیل میں (۲) روش کرتے وقت او کے پاس سونے کا چھلہ یا اگوشی یا بالی ڈال دیا کریں چلہ ختم ہونے پر وہ سکین سلمین پر تصدق کریں (۳) چراغ باؤضونمازی آ دمی روش کرے اگر چہ عورت ہو۔ اور مرد بہتر ہے (٤) مرض بلکا ہوتو چراغ روز ڈیڑھ گھنٹہ روش ہواور سخت ہوتو دو گھنٹے، تین گھنٹے اور بہت سخت ہوتو شب بھر

(٥) مریض اس کی روشن میں بیٹھیں خواہ لیٹے مگر منہ اس کی طرف رکھے اور اکثر اوقات اس کی طرف دیکھے۔

## برے چراغ کی پشت پر بیکندہ کیاجائے۔

| (دست             | ق اذبنعه دِلمین اعلم آگراگرما ل مّا کی داخر ا ک جا کی خرانزی مست خرخ                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | خیر ست ۲۰۰۰                                                                                                         |
| 5                | - wei                                                                                                               |
| 40/4             | ع صح: ابدان                                                                                                         |
| يَّي راد وَ      | ع برائجد انان از زان در دان فاطر فراه                                                                               |
| N. I.K.          | في شرد بكومك العسيم بحسر منه                                                                                        |
| والمرض           | ع النبى الاى السرميمرسوبك الكويم                                                                                    |
|                  | بلطفك الخفي بمنه وتكسال كرمد                                                                                        |
|                  | بغصلك العظ يعر سلطعنك الجسبور                                                                                       |
| فرنر <u>د</u> ست | لبنصلك العظم بير سلطفك البحسيدر<br>مقى ازنيد عبد البيل اعد <i>ا أكراكروا</i> أنا أن وا <b>كرا</b> أن جرا أن خرفروات |

(٦) جنتنی دیر تک جلانا منظور ہواسی حساب سے اعلیٰ درجہ کا پھلیل اس میں ڈالیں اور اُسے ڈال کر چراغ کے سب طرف پھیرڈالیں کہتمام نقوش پر دورہ کرآئے پھر جھکا کرر کھ دیں اور جس طرف بتی کا نشان ہے بسم اللہ کہہ کراس طرف سے روشن کریں (٧) اگر مرض نہایت شدید ہوتو جاروں گوشوں میں جار بتیاں جلائیں اور چراغ سیدھار کھیں اور ہرکو کے پاس سونار کھیں (٨) جس مكان ميں يہ چراغ روشن موو بال ندكوئي تصوير موندكا آنے يائے سوام يضد كے كوئي عورت (مريضة حض ونفاس كى حالت میں بلاتکلف بیٹھے) حیض یا نفاس والی یا کوئی نا یاک مرد یاعورت (۹) اس جگہ بیٹھ کرسب ذکر الہی ، وُرودشریف میں مشغول رہیں جو بات ضرورت کی ہوبقدرضرورت آ ہتگی ہے کہدویں چیقلش نہ کریں۔نہ کوئی لغوو بیہودہ بات وہاں ہونے یائے

(١٠) جنتني عورتيں وہاں بيٹھيں يا آئيں جائيں سب علين كيڑے يہنے ہوں نمازي طرح سوا مونھ كى نكلي يا ہتھيليوں كے سركا کوئی بال یا گلے یا کلائی یا بازویا پیپ یا پیڈلی کا کوئی حت اصلاً نہ کھلا رہنے یائے (۱۱) چراغ پہلے دن جس وقت روشن ہو

وہ گھنٹہ منٹ یاد رکھیں کہ کسی دن اس سے زیادہ دیر روش کرنے میں نہ ہونے یائے اس کے موکل اپنی حاضری کا وہی وقت مقرر کرلیتے ہیں جس وقت پہلے دن روش ہوا تھا۔ پھرا گر کسی دن آئے اور چراغ اس وقت روش نہ پایا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ البذاحائي كه يهليد إن قصداً كيهه ديركر كروش كرين كداكركسي دن اتفاقيه دير بهوجائة واس وقت سے زياده دير نه بونے يائے مگر پہلے دن اتنی در بھی نہکریں کہ کسی دن چراغ روثن ہوکراس وقت کے آنے سے پہلے ختم ہوجائے (۱۲) چراغ بڑھانے کا وقت آئے کوئی باؤضو محض بڑھائے اور اُس وقت یہ کہے السلام علیم ارجعوا ماجورین (۱۳) روز نیا پھلیل ڈالیس کل کا بچاہوا آج مریض کے سراور بدن برمل دیں (۱٤) جس کیلئے یہ چراغ روثن ہوا ہواس کے سوااور مریض بھی بہ نبیت شفاان شرائط کی

يابندى سے بيٹھ سكتے ہيں۔ (الملفوظ ،هندسوم)

### چند ضروری سوالات متعلق چراغ مع جوابات

سوال .... حِلْد بجرنے كيليم حياليس جھتے ہوں ياايك بى؟ جواب مصرف ایک چھاتمہ یا تکراسونے کا کافی ہے۔ سوال....مقدار چھلنہ کیا ہے؟ جواب مسيحيثيت كافي ب سوال .... بتى روئى كى بهويا كيزےك؟ جواب کوری روئی (نئی کاپئس )۔ سوال .... مرض بالمجھ کیلئے جار بتیاں جلائی جا کیں یا ایک؟ جواب ماريتيان جلائي جائيں۔ سوال .....اگر جيار بتيال جلائي جائيس توشب بحريا دوتين گفشے؟ جواب مرف دو گھنے کافی ہے۔ سوال .... ہرچارلو کے یاس چار چھلے ہوں یا ایک؟ جواب ..... ہر جارلو کے یاس جار چھلے سونے کے مکڑے ہوں۔ سوال .... چھلے سے مراد کیا ہے؟ جواب چھلہ یا کلڑا سونے کا۔

سوال .... بڑے چھوٹے چراغ کی ایک ترکیب ہے یادو؟ <u> جواب ..... دونوں کی ایک ہی ترکیب نہیں ہے۔</u> سوال .....ایام چیف میں بھی مریضہ روشنی میں بیٹھے یااس حد تک چھوڑ دے؟ جواب سے ہرحالت میں مریضہ بیٹھ سکتی ہے۔ سوال.....چراغ متواتر حالیس روز تک روش کرے؟ الرحاليس روزي نيت كي ہو جاليس دِن جلائے ناغه نہ كرے۔ سوال .... ملك مرض كيليّ بهي جاليس دن جلانارز عا؟ جواب سنہیں، ملکے مرض کیلئے اکیس دن کافی ہے۔ سوال .... دیبات میں جب گھڑی نہ ہوتو چراغ ٹھیک وقت پر کیسے جلائے؟ <del>جواب ..... وہال صحیح تخمینۂ کرلیا جائے جس سے زیادہ تا خیر دوسرے دن نہ ہو۔</del> سوال .....مر يض تخليه كا وقت جراغ روثن كرنے سے قبل كرے يا بعد ميں؟ <u> جواب ....جس وقت سے چراغ جلائے اس وقت سے تخلیہ کرے۔</u> سوال ....مرض ام صبیان اور مرض بانجھ بن کی ایک بی ترکیب ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ الماكسة مرض عقم سخت مرض بيابلكا؟ جواب مرض عقم لیعنی بانجه ہونا بہت سخت مرض ہے۔

#### نقش حفاظت حهل

یہ نقش حضرت قبلہ سیّد محمد صاحب محدث کچھوچھوی نقش تکسیر جند کی پشت پر کندہ کرا کر دیتے۔ فقیر نے اس کا تجربہ کیا بھداللّٰد بڑاز وداثر پایا۔ جس کے بیچے نہ جیتے ہوں یا ہوتے ہی نہ ہوں یا پچھل گرجاتے ہیں ہرا یک کیلئے مفید ہے۔

وہ فقش ہیہ:۔

#### حیض و نفاس کی صفائی بلکه زچه خانے کی تمام بیماریوں کیلئے بهترین عمل

بیسات سلام قرآن شریف کے مشک و زعفران سے چینی کی تشتری پر لکھ کرخواہ کسی مریض کوخصوصاً زچہ کو دھوکر پانی پلائے تمام بیار یوں سے نُجات ہواور تمام فاسدمواد نہایت آسانی سے فارج ہوکر مریض بالکل تندرست ہو (جاننا چاہئے کہ بچہ بیدا ہونے کے بعد اگر بیمواد رُک جائے یا کم فارج ہوتو زچہ کو دق ہوجاتی ہے) یا وہ غریب اس قابل نہیں رہتی کہ بچہ تندرست پیدا ہو یا حمل میں بی اُس بچہ کا فاتمہ ہوجاتا ہے یا پیدا ہوکر چندروز میں طرح طرح کی بیار یوں میں مبتلا ہوکر مرجاتا ہے۔ تو بیسات سلام اِن شاءَ اللّٰد تعالیٰ ان تمام شکایات سے مریض کو یاک وصاف کر کے تندرتی کے داستے پر لے آئیں گے اور وہ یہ ہیں:۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم (١) سلام قولا من رب رحيم (٢) سلام على نوح في العلمين (٣) سلام على ابراهيم (٤) سلام على موسى و هرون (٥) سلام على ال يسين

(٦) سلام عليكم طبتم فادخلوها خلدين (٧) سلام هي حتى مطلع الفجر و سلام على المرسلين ط

اوٹ ..... یکمل زچہ بلکہ ہر مریض کے ہر مرض میں کار آمد و مجرب ہے۔

## عورتوں کی ایام ماهواری کی خرابیاں دُور کرنے والا ہے نظیر نُسخه جو ھزاروں بار کا مجرب ھے

جاننا جاہے کہ عورتوں کا ماہواری خون جوقدرتاً ہرمہینہ مقررہ خارج ہوتا ہے اگراس میں کسی قتم کانقص پیدا ہوجائے توبیہ بہت ی خراب بیار یوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔اس کی خرابی سے اختناق الرحم (ہسٹریا) پیدا ہوجاتا ہے۔اس سے ہضم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ باریک بخار قائم ہوتا اور آخر کاروق کی شکل اختیار کرلیتا ہے نیزیا تو نطفہ قرار نہیں یا تا۔اگر قراریایا بھی تو رحم میں خرابی ہونے سے اسقاط ہوجا تا ہے۔ یا بچے پیدا ہو کر طرح طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو کرموت کا شکار ہوجا تا ہے۔ سیلان الرحم یعنی سفید گندی رطوبت جاری رہتی ہےجس کے سبب سرکا چکرانا، کمر میں درد، پنڈ لیوں کا اینشنا، کندھوں کا بھاری رہنا، بھوک کا نہاگنا، طرح طرح کی ڈراؤنے خوابوں کا نظر آتا ہیسب ایّا م ماہواری کی خرابی کے نتائج ہیں۔پس اگر کسی کی ماہواری بند ہو یا کمی ہے ہو تکلیف کے ساتھ تھوڑ اتھوڑ آتا تا ہویاز چگی کے بعد نفاس کی صفائی اچھی طرح نہ ہونے سے اس قتم کی شکایات رہا کرتی ہول تو دیگر شكايات رفع كرنے كے بجائے رحم اور شكم كى صفائى كى طرف توجه كرنى جاہئے جس كيلتے بيسخه بمنزلهُ اكسير ہے۔ نسخه بيہ عوالشافى: یرسیاؤ شاں (۲ ماشه) \_ گاؤ زبان (۴ ماشه) \_مویز منقی (۷ دانه)\_ بادیان (۲ ماشه)\_ نیخ بادیان (۲ ماشه)\_ عخم خریزه نیم کوفته (۲ ماشه) یخم خیارن نیم کوفته (۲ ماشه) \_ گوگرو (۲ ماشه) \_ مکوخشک (۲ ماشه) \_ سنائے مکی (۴ ماشه) \_

گل سرخ (۴ ماشه)\_سونھ(۴ ماشه)\_باؤبرنگ (۴ ماشه)\_پوست املتاس(اتوله)\_قندسیاه (۳ توله)\_( گُو) **تو کیب** ....سب دواؤں کولممل کے کپڑے میں پوٹلی با ندھ کرساسیریانی میں ڈال کرا تنالیکا ئیں کہ اسپررہ جائے۔ پھراس یانی کو

نیم گرم تھوڑ اتھوڑ اکر کے شام تک کا ڑھے کی طرح پی کرختم کردیں۔ای طرح ہرروز نیانسخہ ریکا کرکم ہے کم سات روز تک پلائیں۔

غذابهت كم حسب ضرورت كهلائيل \_ دوده \_ گيهول كادليدوغيره \_ اشمع شبتان رضا)

#### فتقیر اویسی غزل کا ذاتی تجربه

## تعویذنمبرا ﴾

بسم الله الرحمٰن الرحيم رب لا تذرنى فردا و انت خير الوارثين رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين لى خمسة اطفى بها حر الوباء الحاطمه المصطفى والمرتضى و بنا هما والفاطمه صلى الله تعالى عليه وسلم يا شيخ عبدالقادر الجيلانى شيأ لِلْه المدد في سبيل الله -

### لكھ كر كلے ميں ڈالا جائے۔

## تعويذنمبر٢ ﴾

بسم الله الرحمٰن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام على المرسلين سلام على نوح
فى العالمين سلام على ابراهيم سلام على موسىٰ وهارون سلام على الياسين
سلام هى حتى مطلع الفجر- لا اله إلا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
لى خمسة اطفى بها حر الوباء الحاطمه المصطفىٰ والمرتضىٰ و بنا هما والفاطمه
صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يا شيخ عبدالقادر الجيلاني شيأ لله المدد في سبيل الله-

## لکھ کریانی کی بوتل میں ڈالیں ،اکتالیس دِن تک عورت پینے اور پیٹ پر چھنٹے مارے۔

فقط والسلام مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداولیی رَضُوی غفرلهٔ ۱۳ رجب المرجب ۱۳۲۵ھ